تیبری جش کے احکام کے بارے میں ایک معلوماتی رسالہ

> معرول معرول کارکام

علامهما كمل عطاقادرى عطاري

مكتباعلى حضرت وعنالله مزنك لامور

فعدد میں کا۔ (افار)

تیسری جنس کے احکام کے بارے میں ایک معلوماتی رسالہ

فیجوں کے احکام

حضرت علامه مولانا محمد المل عطا قادرى عطارى

ناشر

(مكتبه اعلى حضرت جنازگاه مزنگ لابور

## 

" جلس تالت " كے موضوع پر تحرير كرده" اپنى نوعيت كا نادرو واحد
رساله " آپ كے بيش نظر ہے۔ شائداس رسالے كا عنوان و كيھتے ہى آپ كے
وہن ميں يہ سوال پيدا ہو ا ہوكہ" آخر اس فتم كے موضوع پر تحرير كى كيا
ضرورت پيش آئى تھى ؟ " ...... يقينا فطرى تقاضے كے تحت يہ سوال پيدا ہونا
ہى چاہئے۔ كيونكه يہ فطر ت انسانى ہے كہ جس چيزكى اسے ضرورت نہ ہواس كے
بارے ميں اسى فتم كے خيالات واحساسات وسوالات ميں كھوجاتا ہے۔ اس سوال
کے جواب ہے سلسلے ميں عرض ہے كہ " يہ رساله كئى امور كو بيش نظر ركھ كر

ری یہ ہے۔

(i) اللہ تعالی نے اپن "فدرت وضاعت کی عظمت" کا اظهار فرمانے

کے لئے قرآن پاک میں جا جا مقامات پر ، مختلف طریقوں سے اپنی پیدا کردہ مخلوق

کے بارے میں غور و تقر کی دعوت دی ہے ، چنانچہ "سورہ غاشیہ" میں ارشاد
فربایا، "اَفَلَا یَنْظُرُون َ اِلَی الْمَابِلِ کَیْف حُلِقَت اللہ وَالَی السَّمَاءِ کَیْف
فربای، "اَفَلَا یَنْظُرُون َ اِلَی الْمَابِلِ کَیْف حُلِقَت اللہ وَالَی السَّمَاءِ کَیْف
دُوفِعَت اللہ وَالَی الْمَادِن کَیْف نصبت اللہ وَالَی اللّهُ مَاءِ کَیْف
سُطِحت الله وَ کیااون کو شیں دیکھتے، کیامایا گیاادر آسان کو، کیااون کا گیاادر
پہاڑوں کو، کیسے قائم کے گئے اور زمین کو، کیسی چھائی گئی۔

ورجع كزالايان ب١٠٥١ ١٠٠٠

﴿ وَهُمُ الْعَامِ مِنَ الْمُقِيتِ وَمُخْرِجُ الْمُقِيتِ مِنَّ الْحَبِّ وَالنَّوٰى عَلَيْ الْحَيِّ وَالنَّوٰى ع ع يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَقِيتِ وَمُخْرِجُ الْمَقِيتِ مِنَّ الْحَيِّ عَبُ ثَلَ (الصلوة والعلل حلبك بارموال الله وجعم الأى واصعابي باحبيس الله ﴿جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾ 161209% علامه محمراكمل عطا قاوري عطارى معدالنانى 24 411 12 اشاعت اول الور 2000ء ناشر: \_ مکتبہ اعلیٰ حضرت سرائے مغل جنازہ گاہ مزنگ لا ہور ﴿ لا ہوراور کراچی میں ہماری کتب ملنے کے چند پتے ﴾ سن كتب خاند ستاموش دربار ماركيك لا جور مختبه زاويد دربارمار كيث ستا بوش لا جور مكتبه فيضان عطارا ندرون ثاقب بلازه خانبوال رضاورا نش بالآس دربار مار کیث لا مور مكتبة المدينه شهيدمجد كهادادركراجي اسلام بك ويومن طش رود لا مور ضیاء الدین پلی کیشنز شهید مجد کھارادر کراچی مخنية المدينه دربارمار كيث لاجور ضياء القران يبلي كيشنزعنج حش روڈ لا ہور محتبة المدينه امين بوربازار فيصل آباد اسال مكتبه اعلى حضرت ؛ برجمعرات بعد تمازعشاء سود يوال اجتاع ﴿ لا جور ﴾ اسال مكتبه اعلى حفرت ؛ بريفته بعير نماز مغرب فيضان مدينه اجتماع ﴿ كراچى ﴾

ہے۔ تیسری جنس بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت وعظمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس کے بارے میں فد کورہ پہلوسے غور کر ہاتھی ، یقیناً باعثِ اجرد ثواب ہو گا۔ اور اس اجرو ثواب کے حصول میں بیر سالہ ہے حداہم کر دار اداکرے گا۔ جیسا کہ مطالعہ فرماکر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

(ii) ہے معلومات "تعلیمات اسلامی" میں موجود وصف کمال کی روش اس ولیل ہیں۔ دیگر ادبیان میں ہے کوئی ایک دین بھی ایسانہ ملے گا کہ جس میں اس جنس ہے متعلق اس قدر جامع وکائل معلومات وادکام موجود ہوں، ہے صرف ندھب اسلام کا خاصہ ہے کہ جو اس بارے میں ہمیں کسی بھی پہلو سے تشد نہیں چھوڑ تا۔ سمجھ وار مسلمان بھائی ان معلومات کے ذریعے غیر مسلموں کو"اسلام کی تعلیمات کے کائل ہوئے کے اقرار "اور" اپنے دین کی معلومات کے ناقص ہوئے کا عمر افی "کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔

ہوے ہ، مرس بالے کا مطالعہ ، صاحبِ مطالعہ کو ، اللہ تعالیٰ کی "نغتوں (iii) اس رسالے کا مطالعہ ، صاحبِ مطالعہ کو ، اللہ تعالیٰ کی "نغتوں کے اعتراف" اور "ان کے شکر" کی جانب ماکل کرنے میں بھی موثر کر دار ادا کرے گا۔

(iv) یہ رسالہ مسلمان بھائیوں اور بہوں کو بہت ہے گناہوں کی معرفت، ان ہے تو ہواور محفوظ رکھنے کے سلسلے میں بھی اہمیت کا حامل ہے۔
معرفت، ان ہے تو ہواور محفوظ رکھنے کے سلسلے میں بھی اہمیت کا حامل ہے۔
(v) جس مسلمان کے ہاں اس قشم کی اولاد پیدا ہو جائے، اسے الن کے ہیں بوری معلومات ہوئی چا ہمیں تاکہ الن کے کسی شرعی حق کے بارے ہیں بارے میں کو تابی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔

الله تعالى دانے اور مخصلى كو چير نے والا ہے ، زندہ كو مردة سے تكالنے اور مردہ كو زندہ سے نكالنے واللہ ﴿ زِهِ يَهِ مِن الا يمان . ٩٥ . ب ٤ ﴾

اللہ بندہ :۔ مردہ کو زندہ سے نکالنے کی مثال جیسے ، جاندار سبزہ کو بے جان دانے اور تھیل ہے۔ انسان اور حیوان کو نطعہ سے۔ اور پر ندے کو انڈے ہے۔ "زندہ کو مردہ سے نکالنے کی مثال جیسے ، جاندار در خت سے بے جان تھیلی ودانہ۔ انسان وحیوان سے نطفہ۔ اور پر ندے سے انڈہ۔ ﴿ تنبر فرائن الرفان ﴾

جُوْسُور وَ تَحْلَ مِنَ ارشَاد فرمایا، "وَإِنَّ لَاَتُهُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْوَةً الْسُفِينَكُمْ مِنْمًا فِي بُطُونِهِ مِن أَبَيْنِ فَرْتُ وَدَّمَ لَّبَنَا خَالِصًا سَآئِغًا لَلشَوْبِينَ مَثَاور بِ ثَكَ تَحَارَ حِوْلِيوں مِن ثَاه حاصل و في كَم جُد للشُوبِينَ مَثَاور بِ ثَكَ تَحَارَ حِوْلِيوں مِن ثَاه حاصل و في كَم جُد للشُوبِينَ مَثَاور بُونَ كَ مَعَامِ وَفَى مَعَامِ وَفَى مَعَامِ وَفَى كَم بَعْدَ مِن بِهِ مِن بِاللّهِ بِينَ اللّهُ مِن اللهِ يَرْتَ جَوَانَ كَ بِينَ مِن بِهُ وَرَاور خُونَ كَ بَعْدَ مِن مِن اللّهُ مِن ووده ، كُلُور اللهُ مُن اللّهُ مَا يَعْنُ وَالول كَ لِنَدَ اللهِ مَنْ اللّهُ مِن ووده ، كُلُور اللّهُ مَن والول كَ لَنْ مِن اللّهُ مِن واللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُن مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُو

﴿ رَمِيَ كُرُ الايل، ٢٧. ٢٠١٤)

اللہ اللہ اللہ العرفان العرفان اللہ "خالِصًا سَاَدَّفًا لَلشورِينَنَ" كے تحت ہے كہ "جس ميں كوئى شائبہ كى چيز كى آميزش كا شيں باوجود يہ كہ حيوان كے جسم ميں غذاكا ايك بى مقام ہے ، جمال چارہ تھس بھوسا وغيرہ پنچاہ ہوروده، خون ، گوبر سباسى غذات پيدا ہوتے ہيں ، ان ميں سے ايك ، دوسر سے سلے شيں پاتا۔ دوده ميں نہ خون كى رگت كا شائبہ ہوتا ہے نہ گوبركى او كا نمايت صاف لطيف بر آمد ہوتا ہے ، اس سے حجمت الهيہ كى عجيب كارى ظاہر ہے۔ ماس سے حجمت الهيہ كى عجيب كارى ظاہر ہے۔ يقيناس دعوت غورو فكر كا قبول كرنا "بمد كى وعبادت "ميں شامل دداخل يقيناس دعوت غورو فكركا قبول كرنا "بمد كى وعبادت "ميں شامل دداخل

بسم الله الرحمن الرحيم

صلی اللہ بھلی محمد ......صلی اللہ بھلیہ و ملم اللہ بتارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو تین جنسوں میں تقتیم فرمایا

ہے۔ جن میں سے،

(1) からくい

وووسرى كوعورت اور

﴿ تيرى ﴾ كو أيجو عامنث يا خنث العبير كياجاتا -

اس تیسری جنس کے بارے ہیں اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ بیہ تیسری جنس ہے ، لیکن الن کے بارے ہیں بعض معلومات الی بھی ہیں کہ جن کا جاننا گئ لفاظ سے ہر عاقل وبالغ مسلمان مردوعورت کے لئے ضروری تھا۔ ہماری اکثریت الن سے بالکل ناواقف ہے ، جس کے باعث کئی فتم کے گنا ہوں کی نحوست ، انصیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ، اور بد فتمتی سے علم دین سے بہرہ ہونے کے باعث ان خطاوں پر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔

اس جنس كيارے ميں ديگر معلومات كاجاننا كيول ضرورى ہے؟اس كا جواب حاصل كرنے كے لئے درج ذيل معلومات كو خوب غورو تفكر سے پڑھے اوراللہ تعالى كى قدرت وعظمت كے اعتراف كے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھى

فرماتے جائے۔

سوال نمبر1:-

مخنث و خنثیٰ کے کہتے ہیں؟

بعض دیگر مقاصد، ان شاء اللہ وردی مطالعہ کے بعد خود خود سیجے ہیں آ جاکیں گے۔ نی الحال جتنی با تیں درج کی گئیں، ان کی روشنی ہیں بآ سانی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ''اس رسالے کو تحریر کرنا فا کدے سے خالی ہے یا نہیں ؟''
اس جنس کے بارے ہیں معلومات کو سوالاً جو ابا درج کیا گیا ہے ، جس کے باعث فنس مسئلہ کا جا نثااور یادر کھنا ہے حد آسان ہوگا۔ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس تحریر کو تمام مسلمان بھا ئیوں اور بہوں کے لئے نافع مائے اور اسے اپنی بارگاہ ہیں قبول و منظور فرمائے۔ امین جاہ النبی الامین علیہ مطابق حضر سے رفت رہ الدین) مطابق حضر سے رفت رہ الدین) مطابق حضر سے رفت رہ الدین) مطابق 13 سمبر مطابق 13 سمبر 2000ء

" قابلِ رشک خوا تین"

بارگا والهی کی مقبول خواتین کے ایمان افروز واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے تھیجت و عبرت کے بے شار پھولوں پر مشتمل ایک بہترین تالیف ہے۔ بلا مبالغہ موجود و دور کی اسلامی بہوں کی اصلاح کے لئے ایک باہر کت وبے نظیر تحریبے، جس کا ندازہ پڑھنے کے بعد ہی لگایا جاسکتا ہے۔

> مؤلف علامه محمدا کمل عطانقاوری عطاری

جواب:\_

شیخ الاسلام او بحرین علی بن محمد(رصداف فرماتے بیں "و کذا اذا لمم
یکن له فوج ولاف کو ویخرج الحدث من دبرہ او من سوته یعن
اس طرح دہ شخص بھی مخنث ہے کہ اس کے لئے دونوں شر مگا ہوں میں سے کوئی
نہ ہواور گندگی اس کے مقعدیاناف سے خارج ہو۔ " ﴿جررونیرو)

علامه شخ می الدین الدز کریابدی من شرف نوادی (قدس ماهرین)، شرح صحیح مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں ،" وَهُو الَّذِی يَشْبَهُ النَّسَاءَ فِي اَخْلاَقِهِ وَكَلاَمِهِ وَحَرَّكَاتِهِ \_ لين مخت وه مردب كه جوعور تول سے ال كى عادات وكلام وحركات بين مشابهت ركھتا ہو۔"

سوال نمبر2:\_

يم و دو تي يل ياعورت؟

واب: ـ

نابالغی کی حالت میں ان پر مردیا عورت کا تھم لگانے میں "ان کے پیشاب کرنے کے مقام" کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ

این عدی نے "کامل" میں حضرت این عباس (ریش نے مصابات روایت کیا کہ رسول اللہ علی ہے دریافت کیا گیا کہ "اضحیں ( ان محتوی کو وارث محصرا نے میں کس چیز کا اعتبار کیا جائے ؟ ( بین صبر مردوں ؟ حد دیاجات کا امر اور ان کا متبار کیا جائے ؟ ( بین صبر مردوں ؟ حد دیاجات کا امر اور ان کا میں سیول ۔ لیمن میہ جس جگہ ہے پیشاب کریں۔ " چنانی اگر یہ مردوں کی شرم گاہ ہے پیشاب کریں تو مرد ، ورنہ عورت ہیں۔ اگر یہ مردوں کی شرم گاہ ہے پیشاب کریں تو مرد ، ورنہ عورت ہیں۔ اور بالفرض اگر دونوں سے پیشاب کریں تو مرد ، ورنہ عورت ہیں۔ اور بالفرض اگر دونوں سے پیشاب کرتے ہیں تو دیکھیں سے کہ سی

اور بالفرض الروونوں سے پیٹاب کرتے ہیں ہو وہ یہ سے کہا ہر تکانی کے مطابق تھم ہوگا۔

اور اگر دونوں سے ایک ساتھ ٹکاتا ہے ، تواب امام اعظم (رہنی نہ مند) کے فرد کی یہ وہ گا۔

اور اگر دونوں سے ایک ساتھ ٹکاتا ہے ، تواب امام اعظم (رہنی نہ مند) کے فرد کی یہ وہ فیل " ہے۔ (یعنی ایب فنٹی کہ جس سے مرویا عورت ہوئے کا معاملہ مشتبہ فرد کی یہ سے کہ صاحبین (یعنی ام ما معمر سے دونوں شاکر دیمنی ام اور ایم محمد (رہمہ اللہ )) کے فرد کی قلت و کمٹر سے کا اعتبار ہوگا ، لیعنی جس شرم گاہ سے زیادہ پیشاب خارج ہوگا اس سے مطابق تھم لگایا جائے گا۔

اور حالت باوغ میں مردوں یا عور تول کی علامات کا اعتبار کیا جائے گا۔ پڑاچہ آگر ان کی داڑھی فکل آئے...یا...اخصیں احتلام ہو تو مرد،اور آگر اخصیں حض آئے...یا...ان کے بہتان خلام ہوں ...یا...کسی سبب سے حمل اخصیں حیض آئے...یا..ان کے بہتان خلام ہوں ...یا...کسی سبب سے حمل شمیر جائے، توبیہ عورت ہیں۔

اور بالفرض آگر بالغ ہوئے کے بعد ان میں کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو ... یا... علامات میں تعارض پیدا ہو جائے لیعنی دونوں فتم کی علامات ظاہر ہوں مثلاً داز ھی بھی نکل آئی اور عور توں کی مثل بیتان بھی ، تواب سے "فنتی چونکہ بیاس معالمے میں معذور ہیں اور اس سلسے میں ان کا اپنا کہ محمل وظل نہیں، چنا نچے نہ توان پر کوئی ند مت و ملامت ہے، نہ کسی قشم کا گناہ و عذاب۔

(2) "روسری قشم وہ ہے کہ جو پیدائشی طور پر ایسے نہ ہوں بلحہ وہ مکلف عور توں کے اخلاق و حرکات و بیت و کلام وزینت کو افتتیار کرتے ہیں۔"
مکلف عور توں کے اخلاق و حرکات و بیت و کلام وزینت کو افتتیار کرتے ہیں۔"

یہ قشم تا بل پر مت ہے اور اسی کے بارے میں صحیح احادیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔

وارد ہوئی ہے۔

وارد ہوئی ہے۔

وارد ہوئی۔

مند صحیح مسلم للواوی پی

وہ کون می صدیث ہے کہ جس میں اس فتم پر لعنت وار و ہو تی ہے؟

-: - 19

صديفياكورج ذيل ب-

جی حضرت این عباس (رض الله عمر) سے روایت ہے کہ "رسول الله عنوالیات ہے کہ "رسول الله علی الله

ما ينه :-

(1) اس حدیث پاک ہے وہ عور تیں بھی عبرت وخوف حاصل کریں کہ جو چانے پھر نے ، لباس وعادات واطوار میں مر دول سے مشاببت اختیار کرنے کہ جو چانے پھر نے ، لباس وعادات واطوار میں مر دول سے مشاببت اختیار کرنے کی وشش میں مصروف عمل ہیں۔ فی زماندانیا کھوس ہو تا ہے کہ معاذاللدانیان

مشکل" ہے۔ ورونار کتاب العنبی ہے۔ سوال نمبر 3:۔

اگر بعد باوغ میر خود اپنارے میں مردیا عورت ہونے کادعوی کریں تو مانا جائے گایا شیں ؟

جواب:

ا ہے بارے میں ان کے قول کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ لیکن بعض علاء نے فرمایا کہ مانا جائے گا۔ لیکن بعض علاء نے فرمایا کہ مانا جائے گا کیو تکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر ان کے علاوہ ، کوئی اور واقف شیس ہو سکتا۔ "ملتقی " میں ہے کہ ان کا معاملہ مشتبہ ہونے ہے پہلے قبول کیا جائے گا ،بعد میں ضیس ۔ ( بینی اگران میں مردو مورت والی دونوں تم کی عابات غام شیس ،وئیں، توان کا قول معترب اور اگر غام دوئیں تو تیں۔ ) ﴿ در ماری

وال تبر4:

ان کی کتنی اقسام ہیں ؟

جواب:

علامہ نواوی (قدر سر واحریز) فرماتے ہیں ، "علاء ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی دوفشمیں ہیں۔

(1) "جو پیدائشی طور پر ہی عور تول کی مثل ہوں اور وہ عور تول کے اخلاق اور ان کی طرح زیب وزینت و کلام وحر کات کے پیدا کرنے میں تکلف سے کام نہ لیتے ہوں۔"

(.....£6)

سوال تمبر6:\_

کیا ہیجووں کو گھروں میں بلانا اور عور توں کا ان کے سامنے بلا پردہ آنا درست ہے؟ جواب :۔

اس بات کے کامل جواب کے لئے درج ذیل حدیث پاک پر غور کرنا ضروری ہے۔

ان کے مختر ت ام الکو منین ام سلمہ (دخی الله منین) بیان کرتی ہیں کہ "ان کے پاس ایک مخت ہیں کہ ان کے حضر ت پاس ایک مخت ہیں تھے۔ اس مخت نے حضر ت ام سلمہ کے بھائی سے کہا،" اے عبد الله منین الی امیہ ااگر الله تعالی نے کل تمحی طائف پر فتح دے وی، تو ہیں غیلان کی جیشی کی طرف تمھاری رہنمائی کروں گا، وہ جب سامنے ہوتی ہے تو (سمت کی وہ ہے) اس کے پیٹ پر چار سلو میں ہوتی ہیں اور جب وہ بیٹے کھیرتی ہے تو اس کی در پر) آٹھ سلو ٹیس ہوتی ہیں۔ "رسول الله منافیق نے اس بات کو من لیا، آپ نے فرمایا کہ "میہ شخص تمھارے پاس نہ آیا

وضاحت:

اس بیجوے کا نام "ہیت" تھا۔ اور " غیلان"، طاکف کا ایک کا فرتھا، بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مر دیا عورت بنادیئے جانے پر مطمئن نہیں ، کیو نکہ مر د ، عورت اور عور تیں ، مر د نظر آنے کی کو شش میں مصروف اور اس فعلِ فتیج میں خوشی محسوس کر رہے ہیں۔

(2) تیجروں کے متلف عور تول سے مشاہرت اختیار کرنے پر شفیع محشر عظامی کی نارا نسکی پر مشتمل ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرما ہے۔

حضرت الد جریره (رض امته عنه) سے روایت ہے کہ "رسول اللہ علیہ کی فدمت میں ایک مخت کو پیش کیا گیا جس نے اپنے دونوں ہا تھے اور پیر مهندی سے دیکھ مور شاید، "بیداس کا کیا حال رکھے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ علیہ کیا گیا جس نے اپنے دونوں ہا تھے اور پیر مهندی سے بے ج" عرض کی گئی" یارسول اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے اسے (ریاب نے مشاہبت اختیار کر تا ہے۔ "دیہ من کر اور مول اللہ علیہ نے اسے (ریاب نے انقیع کی طرف شر بدر کر دیا۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ "یارسول (ملی اللہ عید منع کیا گیا ہم اسے تمل نہ کر دیں جسم منازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ "

والادالاد ياب الحكم في المختلين إ

اس صدیث پاک ہے بھی ہارے ان مسلمان ہما کیوں کو در س عبرت حاصل کرناچاہیئے کہ جوہالوں کے اسٹائل، کانوں ہیں ہدے اور ہاتھوں ہیں شوقیہ مہندی لگانے کے ذریعے اللہ تعالی اور اس کے رسول عین کی ناراضگی مول لیتے ہوئے ہالکل نہیں گھبراتے۔ نیز شادی بیاہ میں "مہندی کی واہیات رسم"کی شوقین مسلمان بہوں کے لئے بھی اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ کاش اس حدیث پاک پر غور کی برکت سے کسی مسلمان کا دل چوٹ کھا کے پاس ایک مخنث آیا کرتا تھااوران کے نزدیک دہ ان لو گوں میں سے تھا کہ جنھیں جنسی خواہش نہیں ہوتی۔"

اس حدیث کے تحت "علامہ نواوی (قدس برداموری) ارشاد فرماتے ہیں کہ "اس مخنث کا امہات المؤمنین (رہی اللہ مخنی) کے پاس اولا آئے کا سب ای حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اسے بغیر جنسی خواہش والا گمان کیا جاتا تھا اور ایسے شخص کا زواج نبی عظیمہ کے پاس حاضر ہوتا مباح تھا، لیکن جب اس کا کلام ساگیا تو معلوم ہو گیا کہ (معلد اس کر عس ہے بینی) وہ جنسی خواہش رکھنے والا ہے ، چنا نچے نبی پاک منالیق نے اسے گھر میں داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ پس اس حدیث میں مخنث علیم ہونے سے منع فرما دیا۔ پس اس حدیث میں مخنث کے لئے عور تول کے پاس آنے اور عور تول کے لئے اس کے سامنے ظاہر ہوئے کی ممانعت ہے۔ " واحدے صحیح مسلم للنوادی ا

علامینا : مذکور دوضاحت ، معلوم ہوا کہ بعض محنث جنسی خواہش رکھتے ہیں بنداان میں سے ہر ایک کو بغیر خواہش والا گمان کر ہورست شیں۔ نینجناً مسلمان بہوں کوان سے متناظر بناچا ہیئے۔

جہ پہلی صدیث پاک کے خلاف اس دوسری صدیث پاک کے آخر میں بیارے آ قاعلی کے آخر میں بیارے آ قاعلی کے آخر میں بیارے آ قاعلی کا فرمانِ عالیشان ہے، "لا ید خل ھولا، علیکھ۔ یعنی بیارے آگاریں۔" محصارے پاس نہ آیا کریں۔"

اس کے تحت علامہ نواوی (قدس ہر العویہ)ار شاد فرماتے ہیں کہ "اس کلام پاک میں اس جانب اشارہ ہے کہ بیہ تھکم تمام مختشین کے لئے ہے۔"

فشرح صحيح مسلم للتواوى

. (2) اے جلاوطن کیوں کیا گیاتھا؟

والعرة القارى شرح سحى ابخارى - جلد ١١ إليه

اس مقام پر پیدا ہوئے والے چند سوالات اور ان کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔

﴿1﴾ پہلے اس پیجوے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دی گئی تھی ؟ جو (آب :۔

اس کاجواب مسلم شریف کی دوسری صدیث میں موجود ہے ، جس میں سیدہ عاکشہ (رضی الله صعاد) نے ارشاد فرمایا، "کان یدخل علی ازواج النبی میں الله مخنث فکانوا یعدونه من غیر اولی الاربة ۔ لین ازواج بی عیالیہ

... √) of.

علامہ نواوی (قدس روامور) لکھتے ہیں ، "علماء کرام نے اس کے جلاوطن کتے جانے کی تین وجو ہات میان کیس میں۔

(i) ان میں سے ایک تو وہ ک کہ جو حدیث پاک میں میان کر دی گئی کہ ، اس کے بارے میں گمان کیا جاتا تھا کہ وہ بغیر جنسی خواہش والا ہے ، لیکن حقیقتاوہ جنسی خواہش کے محفے والوں میں سے تھااور اس بات کو چھپاتا تھا۔"

(ii) اس نے ایک عورت کے محان اور اس کے ستر کے بارے ہیں مر دول کی موجودگی ہیں کام کیا ، حالا نکہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ایک عورت ، کسی دوسر کی عورت کے اوصاف اپنے شوہر کے سامنے میان کرے ، توبیہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک مر د کسی عورت کے اوصاف ، مر دول کے سامنے میان کرے ؟

(iii) اس کی گفتگو ہے ظاہر ہوا کہ وہ عور توں کے اجسام اور ان کی ستر کے بارے میں اطلاع دیتا ہے ، حالا نکہ کثیر عور تیں بھی اس پر مطلع نہیں ہو تیں ، تو مر دول کے لئے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے ؟

﴿ خلاصه ﴾

جواب کا خلاصہ سے ہوا کہ (۱)"ابیامخنث کہ جس میں جنسی خواہش نہ ہواس کا عور تول کے پاس

آنایا عور توں کاس کے سامنے ظاہر ہونا، مباح ہے بیعنی ند گنادند تواب۔"

◆ハマハアアラリ いとりがくハフタ

(۲) کیکن اس کے بر تکس ٹیجؤے کا ، عور تول کے سامنے آنایا عور تول کاس کے سامنے آنا ،"حرام وممنوع" ہے۔

(۳) دوسری حدیث پاک کے مطابق ہر قتم کے بیجووں کا گھر میں داخلہ ممنوع قراردیا گیاہے۔

ما پينه : -

﴿ أَ فَالْ صَدِّ مِوَابِ سَ مَنْتِجَهِ لَكَالَكُ يَجْرُولَ كُو گُرُولَ مِن آَ فَ اور اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(ii) اس تمام تفصیل ہے وہ مسلمان عبرت حاصل کریں کہ جوشادی

عزت دے کر تیمری آتکھیں فھنڈی کروں گا۔اے خدا کے دستمن! تو جھوٹ ہو لڑا ہے ،اللہ تعالی نے تیمرے لئے حلال روزی پہند فرمائی اور تو نے حلال کی جگہ حرام روزی پہند کی ،اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہو تا اور پھر تو مجھ سے اجازت لینے آتا تو میں تجھے سز ادیتا اور تیمراسر مونڈ کر ، تیمرامثلہ کر دیتا اور تجھے تیمری قوم سے نکال دیتا اور تیمراسامان اہلی مدینہ کے نوجوانوں کے لئے حلال کر دیتا۔''

یہ سن کر عمر ووہاں ہے اٹھ کھڑ اہوااور اسے اتنی ذات ورسوائی ہوئی کہ جسے اللہ بن بہتر جانتا ہے۔ جب وہ واپس جانے لگا تو رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا، " یکی نافر مان لوگ ہیں، جو ان میں ہے بغیر توبہ کئے مر جائے گا تو اللہ تعالی اسے قیامت کے روز ایسے ہی مخت اور زگا اٹھائے گا کہ جیسے وہ و نیا میں تھا اور وہ لوگوں ہے اپناستر نہ چھیا سے گا، جب بھی کھڑ اہوگا، گریڑے گا۔"

﴿النِّمَامِينَا المختلين ﴾

" فنتى مشكل "ك لئے شرى التبار سے مردول والے احكام بين

ياعور تول والع

-: باج

امورِدین میں ،ان کے معاملے میں سب سے زیادہ" متاط" متلہ اختیار

ہیاہ کے موقع پر معاذاللہ خود کو "شرعی قیود سے آزاد تصور "کر کے بیجروں کو ا با قاعدہ گھروں میں بلاتے ہیں اور ان کا ناچ ، گانا گھر کی ماؤں برء ں کو د کھائے وسنانے میں کسی فتم کی شرم محسوس نہیں کرتے،اللہ تعالی انھیں سمجھ وشعور، آخرت کا خوف اور حقیقی غیرت عطافر مائے۔ابین سوال نمبر 7:۔

> کیا تیجروں کے لئے گانے ،باہے کا پیشہ اختیار جائزہے؟ جواب:۔

آپڑے کھی شر کی احکام کے اس طرح پابند ہیں کہ جیسے ایک مردوعورت پران کی جیسے ایک مردوعورت پران کی جیسی فرض وواجب قراردی گئی ہے۔ چنانچہ جس طرح ہتیہ حضرات کے لئے گانے ،باج کی روزی'' محسب خبیث "میں داخل ہے ،بالکل اس طرح ان کے لئے کھی یہ پیشہ اختیار کرنا ،"نا جائز وحرام" ہے۔ اجلور ولیل در بے ذیل حدیث یاک ملاحظہ فرما ہے۔

جہ حضرت صفوان بن امید (رضی الدمد) کہتے ہیں کہ "ہم رسول اللہ عظافیہ کے پاس حاضر جواء اور عرض کی خدمت میں حاضر جواء اور عرض کی کہ "پارسول اللہ (صلی اللہ میک و میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے میری لئے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میرے پاس سوائے دف جا کر کمانے کے اور کوئی ذریعہ نہیں ، کھذا آپ مجھے گانے کی اجازت مرحمت فرما کیں ، میرا گانا فخش نہ ہو گا۔ "رسول اللہ علی نے جو ابارشاد فرمایا، "نہ میں مجھے اجازت دوں گا، نہ مجھے گا۔ "رسول اللہ علی نے جو ابارشاد فرمایا، "نہ میں مجھے اجازت دوں گا، نہ مجھے

كرياك منى سے تيم كرائے گا۔ ﴿ قادى ماشيرى ﴾

(x) النكاجنازه يرهايا جاكا وزباية

(xi) انتھیں عور تول کی مثل پانچ کیٹرول میں کفن دیا جائے گا۔

60 20 ASIG

(xii) أكريد كسى كوزناء كى تهمت لكاكيس تران پر "حدِ قذف" جارى مو

do, 20, 18 ) - 5

(xiii) اگر کوئی ان پرزناء کی شمت لگے تواس پرحد فذف شیں۔

40,000,000

(xiv) اگرید چوری کریں اور تمام شرائهٔ پائی جائیں توان کا باتھ کانا

も、たり、たりしとしゅ

(xv) امام اعظم (رض الله مد) كے فزديك وراثت كے مسئلے ميں بيد

عورت كے علم يس بول مع ﴿ بدايه ﴾

سوال نمبر 10:\_

ان کے لئے بھیک الگنا جائز ہے انہیں؟

بواب :۔

اولاً تو الخصیں روزی کے لئے کوئی حلال ذریعہ ہی افتیار کرنا چاہیے ،اس سے پہلے سوال کرنا ،ان کے لئے ہمی ممنوع ہے ،لیکن اگر" ماحول وعرف" کے افتیار سے حلال روزی حاصل کرنا ممکن نہ ہواور سوال کے بغیر کوئی چارہ نہ رہے تو پھر بقد رِضرورت ہانگ سکتے ہیں۔

کیا جائے گا۔ (جا ہے اس کا تعلق عور توں سے : دیامر دوں ہے) ﴿ور محار ﴾

سوال تمبر 9: \_

اس کی چند مثالیں میان فرمائیں۔

(i) نماز میں بیٹھنے کی بیئت اور ستر وغیرہ کے بارے میں ان کے احکام

عور تول والے ہول کے۔ ﴿ تاوی راہیہ ﴾

(ii) اگر ہاجماعت نماز میں حاضر ہول توا نھیں مر دول کے پیچھے کھڑ اکیا

61319-826

(iii) ان کے لئے نامحرم کے ساتھ خلوت اختیار کرنا" نا جائز وحرام"

4lig --

(iv) ال ك لئے "ريشم" اور "نا جائز زيور " (جے سوء، يش ، تانيه وغيره ك

اگر شی، چے یا یاندی کی سازمے جارہائدے زیادہ کی انگر شمی ) پیننا" نا جا تر " ہے۔

(v) چونکہ ان میں عورت ہونے کا اختال بھی موجود ہے ، لھذا ہے بغیر

محرم كي "شرع سفر"افتيار نبيس كرسكة وايناله

(vi) أكريه مرتد موجائين تواخين قتل ند كياجائ كا- فاون سراجيه

(vii) أكريه جماد ميس حصد ليس توبا قاعده ان كے لئے كوئى حصد مقرر

نہیں ، ہاں عور توں کی مثل تھور ژابہت دیاجائے گا۔ ﴿ اللّٰہ قُ سراجیہ ﴾

(viii) أكريه في عمره كريل تو"عور تول والا"احرام موكا- وزوره وغروي

(ix) مرجائے کی صورت میں انھیں عنسل دیاجائے گا۔ آگر ذی رحم'

محرم ہو توپانی کے ساتھ ،اوراگر کوئی محرم نہ تو پھر اجنبی صحص ہاتھ پر کپڑالپیٹ

کہ "میں نے ایک جنازہ دیکھا، جے تین مرد اور ایک عورت اٹھائے جارہ بے سے میں نے بید دیکھ کر عورت کی جگہ لے لی۔ ہم سب قبر ستان پنچے اور نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ میں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ " جیرااس میت سے کیار شتہ تھا؟"اس نے جواب دیا کہ "بیہ میر ابیٹا تھا۔" میں نے پھر پوچھا کہ "کیا تھار" میں نے پھر پوچھا کہ "کیا تھارے پڑوی شیں ہیں ؟"اس نے کہا کہ "بین تو سی لیکن انھوں نے اسے حقیر سمجھا۔" میں نے کہا ، "وہ کیوں ؟" کہنے گی کہ "بیہ مخنث تھا۔" آپ فرماتے ہیں کہ "مجھے اس پرر حم آیا، میں اسے گھر لے گیالور پسے، گند م اور کپڑے وغیر ہدیئے۔"

جب رات کو سویا تو خواب میں ایک مخف کو دیکھا کہ اس کا چرہ چود ھویں رات کے چاند کی مثل چک رہاہے اور اس نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں۔ اس نے میرا شکریہ اداکیا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ "تو کون ہے ؟"اس نے کہا کہ "میں وہی مخت ہوں ، جے تم نے آج دفن کیا تھا، اللہ تعالی نے جھے مخش دیاہے ،اس لئے کہ لوگ جھے حقیر جانے تھے۔" ﴿رباد تعیریہ﴾

اس روایت کے پیش نظر ہمیں بھی چاہیے کہ انھیں نگاہِ حقارت سے نہیں بلحہ نگاہِ عبرت سے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر اداکریں کہ اس نے ہمیں بالکل صبح سالم پیدافر مایا ہے۔

سوال نمبر13:

كى صح ودرست مروكو مخنث "كمناكيها؟

سوال نمبر 11:

سناہے کہ ان کی بد دعا سے ڈر نا چاہیے ، کیونکہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی

جواب:

راتم الحروف کواس کے بارے میں کوئی شوت نہیں مل سکا۔ ویے توہر
ایک کی بدوعا سے ڈرنا ہی چاہئے، کیونکہ اللہ تعالی کس کی دعا کوشر ف تبولیت عطا
فرمادے کون جانتا ہے؟ خصوصاً انھیں نگ کرنے والے حضر اس کواحتیاط کرنی
چاہئے۔ کیونکہ حضر سے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دوعالم علیہ لیے
نے ارشاد فرمایا" مظلوم کی بدوعا سے چو، کیونکہ وواللہ تعالی سے اپنے حق کو طلب
کر تا ہے اور اللہ عزوجل کسی حق دار کو اس کے حق سے محروم نہیں
فرما تا۔" ومشکرة المصابح باب انظلم)

سوال نمبر12:\_

المين حقير محمناكياب؟

جواب: ـ

الله تعالیٰ کو تکبر بالکل پند خیس، چنانچه انھیں نگاہِ حقارت ہے ویکھنا، الله تعالیٰ کی ناراضکی کاسب من سکتا ہے۔الله تعالیٰ کی ایسے ہی ایک مخنث پر کرم نوازی کا معاملہ ملاحظہ فرما ہے۔

"عبد الوباب من عبد الجيد ثقفي (قدى سره العزيز)روايت كرتے بين

جواب:

الله تعالى نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، " وَ لَا تَنَا بَوُوا بِالْاَلْقَابِ۔ اورایک دوسرے کے برے نام ندر کھو۔ ﴿ رَمْدَ مُزَالا بِانَ الْجِراتِ الَّهِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ

اس آیت پاک کی روشنی میں کسی تندرست شخص کوبرے نام سے پکارنا
"ناجائزد ممنوع" ہے۔ شرعی لحاظ ہے ایسا شخص قابل تعزیر ہے۔ صدیت پاک میں
ہے کہ رسول اللہ عَلِی ہے ارشاد فرمایا، "جب ایک شخص دوسرے کو یمودی کسه
کر پکارے تواسے ہیں کوڑے مارواور اگر "مخت "کسہ کر پکارے تب (بھی) ہیں
کوڑے مارو۔" ﴿ تَدَى بَابِ مَا جَاءَ فِيمِن بقول الاحر با محت ﴾

سلیدن : رتغزیر کے بارے میں تفصیلی مسائل جائے کے لئے "بہار شریعت۔ حصہ منم" کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالی ان مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے گناہ سے چئے، عبرت حاصل کرنے اور اس کی قدرت عظیمہ کا اعتراف کرتے رہنے کی توفیق عطافرہائے۔امین جاہ النبی الامین عظیمہ

## ور ب قای کیجندی طباع کے گئے

(1) مالية الصرف : صرف عبدادى قواعدوضواط برتل ايك عام فهم كتاب

moundated forms

(2) ور المضاور: - بشارمسادراوران سے اخذ ہونے والے میخ کا بہرین جموعہ

100 C. 140 C. 160 To J. 160 C. 160 C.

(3) التخريف : مشهور وكثير الاستعال مصادر كى صروف كالتخريف : مشهور وكثير الاستعال مصادر كى صروف كالتروم فائز مثيمتل كتاب

mediandina Tides reco

(4) عدار المحالي : مام نوى بيادى معلومات فراجم كرنے وال

mistrosia de Varione

(5) الرف في مات وآساني پيواكر نے وال ايك در و برين كتاب

SHESHING SHEET STREET